جبكه احمد رضافان تحتاب:

رمول خدا کوروپ بدلنے والا مجیل تھیلنے والا ، بہرو نیا کہناان کی توجن اور کفر ہے۔ (فناوی رضویہ علیہ 15 میں 401 میں 401 میں مانان)

یر یلوی حضرات بیربتا دیں کہ تمیا می لاوی اور سیالوی سلطے کافر مخبرے یا کہ احمد رضا ان سلسلوں کو کافر کہنے سے خود کافر مخبرا؟

القط عاضرا پنی حقیقی دلغوی معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ثان کے ہر گزلائق نہیں۔
(مشکین الخواطر فی مسئلہ الحاضر والنا ظر احمد سعید کا قبی ی میں 10)
ای لیے متافرین کے زمانہ میں بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو عاضر و ناظر کہنا شر و سے کیا
تواس دور کے علماء نے اس بیا تکار کیا ۔ بلکہ علماء نے اس اطلاق کو کفر قرار دے دیا۔

(تشكين الخواطر في مئله الحاضر والناظر المدمعيد كالحي ص 10)

مفتی احمد یارخال محمای:

مداكو برجك يس ماناب دين ب\_

(با والحق مفتى احمد يارنال صاحب ص 162)

احمدرضاخال كحتاب:

الله كے ليے عاشرونا ظركالفظ انتعمال كرنے منع كيا ہے۔

(فأوي رشويه بلد 14 ص 688 640)

الله كے ليے يافظ استعمال كرنا بهت برے معنى ركھتا ہے۔

(فأوي رضوية يم بلدة ص 157 (132)

الذك لياس الفوك التعمال عدر يزكرنا جاب\_

الدين ملتاني بريلوي احمدرضاكي مخالفت كرك كافر مخبرا؟

المرينا المدرضا فالن ساحب لكيمت ين: و المحت الم

امیر المونین فاروق اعظم نے جانوران صدقہ کی دانوں پرمبس فی سبیل الله داغ فرمایا تھا۔ (فناوی رشویہ میں 840ء بلد 21)

جبكه فتى اقتدار المدلحتاب:

کیافاروق اعظم ان تمام تصورات ارز و خیز ہے آپھیں بند کئے تھے کیافاروق اعظم پر اسماء الہید کی عربت وادب لازم ندتھا کیا یہ جموئی تجت بنا کرفاروق اعظم کے دشمن رافضیوں کی تکا ویس فاروق اعظم کو بدنام کرنے کی تماقت نہیں؟ ۔۔ کیافاروق اعظم کی عربت پر ایسے مضطرب ومشکوک و مجھول اقوال کو رونہیں کیا جا سکتا؟ اور ایسے بے فکر بے ساحبان فاوی کو قدم فاروقی پر قربان نہیں کیا جا سکتا؟ اب بتا سیّے ایسی مضطرب روایات پر مدعی علیہ کا اتنی بڑی گتا فی بے ادبی کی بنیاد رکھنا کہاں تک روا ہے۔

(نقش نعل یاک پراسماء مبارک کھنا۔ اقتدار احمد نعیمی ص 53,54)

اب بریلوی صفرات بربتادی که احمدرضاخان بدادب بگراه اور ترام کام کرنے والا ب یا کدافتد اراحمد صاحب اعلی صفرت کی مخالفت کرکے کافر تخیرے؟

من المعين الدين شاوكولاه شريف للصق ين:

براک رنگ میں اپنی رنگت دکھا کر زمانے میں بہروپیابن کے آیا

(اسرارالمثاق می 27)

(١: اله الريب من مقالة فق الغيب اشرف سالوي ص1)}

5とが多と

منت مفتى وظيل خان بركاتي لكهت ين:

جس روز حضرت سلطان المثائع کے بہال مجلس سرور وسماع ہوتی ہے اس روز حضرت خضرعلیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ خضرعلیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ (سبع سابل میں 147)

جبكه مفتى اقتدارا حمد كلمتاب.:

یہ جملہ بخت ترین گتا فی ہے۔ حضرت خضر اللہ کے بنی میں اور اسطرح کے بے جودہ جملے ال کی شان میں بولنے برتیزی کی حد ہے۔۔۔یہ مترجم صاحب یا کا تب کی چشم پوڈی ہے بیخت گناہ ہے اگر مفتی خلیل یا کا تب حیات میں تو ان سے تو برکردائی جائے۔ پوٹی ہے بیخت گناہ ہے اگر مفتی خلیل یا کا تب حیات میں تو ان سے تو برکردائی جائے۔ (سختیدات کالی مطبوعات مفتی اقتدار احمد میں 4-5)

بریلوی حضرات به بتادی کریمامفتی محدثلیل صاحب حضرت خضر کی تو بین کر کے کافر کھہرے یا کدا قندار احمد تعیمی کافتوی فلا ہے؟

الله المال عدى المحقة بن:

محق یہ ہے کہ باوجود گناہ پر قادر ہونے کے گناہ سے اجتناب کے ملکہ اور مہارت کو عصمت کہتے میں ۔ (انبیاء گناہ پر قادر ہونے کے باوجو دگناہ نہیں کرتے)

(مقالات معيدي فلام رمول معيدي ص 85)

جبكه مفتى اقتدارا مدلحتاب.

ا گری بربخت گتاخ مصنف نے یکھے دیا کہ بی گناہ کرسکتا ہے مگر کرتا نہیں ہے گا و مصنف خود ابلیس و شیطان ہے۔ (تقیر نعبی بلد 16 می 916 مفتی اقتدار احمد نعبی) بریلوی حضرات یہ بتادیں کہ کیا اقتدار احمد نعبی کے فتوے سے غلام رسول سعیدی ابلیس و (فتوی رضویہ فہاری میں 384) الله کے اسماء میں شہید و بھیر ہے اس کو حاضر و ناظر مذکہنا چاہیے۔ (فتوی رضویہ فہاری میں 384)

جبكة آن يس ب:

القرآن: ہم ان كے حكم كے وقت ماضر تھے۔

(كنزالايمان سوره انبياء \_آيت 78\_احمدرضاغان)

نقى على خال كھتا ہے:

اگرخدائو ماضر ناظرنہیں مجھتا تو محض جالی ہے۔ (سرورالقلوب نقی علی خان عبدالحکم شرف قادری کی تاعید ص **216**) عبدالسیع انصاری کھتا ہے:

کوئی ایرانبیں جوعرش سے لے کرتا تخت الثری ہرمکان ہر آن یس اللہ تعالیٰ کی طرح مانہ وناظر ہو۔ (افوار ساطعہ میں 432 مولانا عبد السیج انسادی یقریظ احمد رضاخان) احمد یارخان نعی کھتا ہے:

التحیات میں کہتا ہے السلام علی 'اس معلوم ہوتا ہے کہ نمازی جس طرح اللہ کو ماضر نا تحرمانے اس کے معلوم ہوتا ہے کہ نمازی جس طرح اللہ کا ماضر نا تحرمانے اس کا معلوم کی معلق نظام اللہ بن ملتا نی لکھتا ہے:

ہروقت اور ہر لحظہ خداو تد کر میم کی ذات کو عاضرونا ظرمجھنا چاہیے

(افارشریعت ی 471 ن 1\_)

اب بریلوی حضرات به بتادین که کاقلی بعیمی اور اعلی حضرت قرآن کی محالفت کر کے کافر مخبرے یا کونتی علی عبدالسیع مفتی نظام الدین صاحبان اعلی حضرت اور بعیمی کی مخالفت کر



الهدية الرضية للحضرة الغوثيه الملقبة به

تسكيبن الخواطر

في مسلمه الحاضر والناظر

تسكيرالخواطر

فی مسئلة الحاضر والناظر لفظ حاضروناظرکے معنیٰ کی تحقیق

عاضر کا مادہ "حضو" اور ناظر کا مادہ "نظر" ہے۔حضو ہے "الحضود"
مصدر بنا۔ جس سے عاضر مشتق ہوا۔ حضو ، حضو داور حاضو کے بہت ہے معنے
کتب لغت میں مرقوم ہیں۔ مثلاً حضر کے معنی پہلو، نزد کی محن ، عاضر ہونے کی چگہ
وغیرہ ہیں اور حاضر کے معنی شہروں اور بستیوں میں رہنے والا ، بڑا قبیلہ وغیرہ آتے
ہیں۔ یہ تمام معانی منجد مختار السحان اور مجمع بحار الانواروغیرہ کتابوں میں درج ہیں۔ (۱)
ان کے علاوہ جن معنے ہے ہماری بحث خصوصیت کے ساتھ متعلق ہے، ان
کی تفصیل ہے ہے۔ حضو ، حصو ہ، حضو دسب کے معنیٰ ہیں سامنے ہونا اور حاضر
کے معنیٰ ہیں سامنے ہونے والا۔

جو چیز کھلم کھلا ہے جاب آ تھوں کے سامنے ہوا ہے حاضر کہتے ہیں۔منجد،

(۱) المنجد ص ۱۳۳۷ الحضر ايضاً والحضرة خلاف الغيبة، الجنب، القرب، ايضاً مكان الحضور ذاته الحاضر ايضاً الحي العظيم. الحاضر (فا) ساكن الحضر خلاف البادي، مجمع بحار الانوار جلداول ص ۲۵۵ الحاضر المقيم في المدن والقرى مختار الصحاح ص ۱۵۹ (حاضر) بموضع كذا اى مقيم به.

صراح اور مخار الصحاح میں ہے کہ حضر قاور حضور غیبۃ کی ضد ہیں۔(۱) اور لغتِ قرآن کی مشہور کتاب مفردات (۲) امام داغب اصفہانی میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو چیز سامنے نہ ہولیعنی حواس سے دور آئکھوں سے پوشیدہ ہوا سے غائب اور غیب کہتے ہیں۔ جب بیٹ بات ہوگیا کہ حاضر غائب کی ضد ہے اور اس کے بعد یہ بھی معلوم ہوگیا کہ غائب اسے کہتے ہیں جوحواس سے دور ہواور نگاہوں کے سامنے نہ ہوتو اب یہ بات غائب اسے کہتے ہیں جوحواس سے دور ہواور نگاہوں کے سامنے نہ ہوتو اب یہ بات فاہت ہوگئی کہ حاضر ای کو کہا جائے گا جوحواس سے پوشیدہ نہ ہواور کھلم کھلا ہے جاب فاہت ہوگئی کہ حاضر ای کو کہا جائے گا جوحواس سے پوشیدہ نہ ہواور کھلم کھلا ہے جاب فاہت ہوگئی کہ حاضر ای کو کہا جائے گا جوحواس سے پوشیدہ نہ ہواور کھلم کھلا ہے جاب فاہت ہوگئی کہ حاضر ای کو کہا جائے گا جوحواس سے پوشیدہ نہ ہواور کھلم کھلا ہے جاب

ہمارے اس روش بیان سے ناظرین کرام نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ لفظ حاضرا ہے جھیے لغوی معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی شان کے ہرگز لائق نہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ شہروں اور بستیوں میں رہنے اور قبیلہ ہونے سے پاک ہے۔ جتنے معانی لفظ اللہ تعالیٰ شہروں اور بستیوں میں رہنے اور قبیلہ ہونے سے پاک ہے۔ جتنے معانی لفظ (۱) صراح ص کا حضور حاضر شدن نقیص الغیبة (حضور کے معنی حاضر ہونا غیبت کی نقیق ہے) مختار الصحاح ص ۱۵ اللہ حضور صدالغیبة (حضور غیبت کی ضدے، یقال حضرت الفاضی امرأة (کہاجاتا ہے مورت قاضی کے سامنے حاضر ہوئی۔)

(۲) مفرادت راغب مطبوع معرص ۱۳۵۲،۳۷۲ الغیب مصدر غابت الشمس وغیرها اذا است و عن الغین به الغین الغانین "ام کان مِن الغانین" است و تعدل الله تعالی "ام کان مِن الغانین" و است عمل فی کل غائبة عن الحاسة و الغیب غابت الشمس کامصدر به جب ورج و فیره آنکه ساوت کم غائبة عن الحاسة و الغیب غابت الشمس کامصدر به جب ورج و فیره آنکه ساوت کم است ندر به و محاورات عرب مین "غیاب الشمس" کهاجاتا به ایک محاوره "غیاب عنی کذا" بھی به (فلال چیز مجھ سے قائب ہوگئی) قرآن کریم میں معرض سلیمان القلین کامقولہ ہے۔ مجھ کیا ہے؟ میں بدید کوئیس و کھا " ام کسان من المفاق مین المفاق مین المفاق مین دلک علوا کبیوا ۲ ا منه لفظ حاضر کا طلاق ممکن ہے؟ نبیں اور برگر نبیل متعالی الله عن ذلک علوا کبیوا ۲ ا منه

لَا تُدُرِكُهُ الْآبُصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ الْآبُصَارَ وَهُوَ اللَّطِيُفُ الْخَبِيرُ ٥

ترجمہ: آئیھیں اس کا دراک نہیں کرسکتیں وہ تمام آئیھوں کا ادراک فرما تا ہےاوروہ لطیف وخبیر ہے۔

عاضر کے بعدلفظ "ناظر" کے معنیٰ کی تحقیق سنئے ۔ عنارالصحاح (۱) میں ہے آئے کھے کے دیا ہے کہ اور بھی آئے کھے کے اس کے بیں اور بھی آئکھے کو ناظر کہتے ہیں اور بھی آئکھ

ناظر کا ماخذ نظر ہے۔مفردات ِ راغب، مختار الصحاح ،منجداور صراح میں نظر کے حسب ذیل معنیٰ (۲) منقول ہیں۔ کے حسب ذیل معنیٰ (۲) منقول ہیں۔ کسی امر میں تد ہراور تفکر کرنا ،کسی چیز کا انداز ہ کرنا ، آئکھ کے ساتھ کسی چیز

(۱) من الصحاح ص ۲۹۱ و الناظر في المقلة السواد والاصغر الذي فيه انسان العين وقديقال للعين الناظرة ۱۲

(۲) مفردات راغب ما ۱۵ النظر تقلیب البصر والبصیرة لا دراک الشی ورؤیته وقدیر ادبه المعرفة الحاصلة بعد الفحص و وقدیر ادبه المعرفة الحاصلة بعد الفحص و هوالرؤیة مخارال محاصل الشی بالعین مخرص هوالرؤیة مخارال محاص المعرفة منظرة و النظران بفتحتین تامل الشی بالعین مخرص ۱۸ نظر ینظر نظراً و منظراً و منظرة و تنظاراً و نظرانا والیه ابصره و تامله بعینه منظر نظراً فی الامر تدبره و فکر فیه یقدره ویقیه الشی مراح مطبوع مجیدی کاپورس ما ۱۲ نظر نظر ابفتحتین نظران محرک می مراح مطبوع مجیدی کاپورس

میں غور و تامل کرنا اور کسی چیز کا ادراک کرنے یا اسے دیکھنے کی غرض ہے بھر وبصیرت کو پھیرنا۔ اس کے علاوہ نظر ہے بھی تامل و تلاش کے معنی بھی مراد لئے جاتے ہیں اور بھی اس سے وہ معرفت اور روئیت مراد ہوتی ہے جو تلاش کے بعد حاصل ہو۔

امام راغب اصفهانی (۱) فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کاپنے بندوں کی طرف نظر فرمانے کے معنیٰ دیکھنانہیں بلکہ صرف بیہ معنیٰ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان فرما تا ہے اور انہیں اپنی تعتیں پہنچا تا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرما یا و لَا یُنْظُرُ اِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ طُ

ترجمہ: الله تعالی قیامت کے دن کفارے کلام ندفر مائے گا اور ندان کی طرف دیکھے گا۔

مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دِن کا فروں پر اللہ تعالیٰ کا کوئی انعام واحسان

نه دوگا\_

<sup>(</sup>۱) مفردات الممراغب المونظر الله تعالى الى عباده وهو احسانه اليهم وافاضته نعمه عليهم قَالَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُنْظُرُ النَّهِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ١٢.

<sup>(</sup>٢)روح المعانى ص ١٨٠ تحت آية كريم و لا يَنظُو النّيهِ مَ الآية اى لا يعطف عليهم ولا يرحمهم ١٢

<sup>(</sup>٣) ثم جاء في من لا يجوز عليه النظر مجرد المعنى الاحسان ١٢

افت حدیث کی مشہور کتاب مجمع بحار الانوار (۱) میں ہے کہ حدیث پاک

"إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ" الیٰ اخر الحدیث میں نظر کے معنی و کھنائیس

بلکہ یہاں پندیدگی رحمت اور مہر پائی مراد ہے۔ اس کے بعد صاحب بحار الاتوار
فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی نظر کے بیمعتی ہیں کہ وہ اپنے بندوں کوان کے اعمال کا بدلہ
ویتا ہے اور ان کا محاسب فرما تا ہے۔

اس روش اور مدلل بیان کو پڑھ کر ہمارے ناظرین کرام نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ ان دونو لفظوں کے اصلی اور حقیقی معطے اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں بلکہ

ان معانی سے اللہ تعالی کا پاک ہونا بقینی امر ہے۔

اس کے بعد پیر تقیقت خود بخو دواضح ہوجاتی ہے کہ جب حاضرو ناظر کے اصلی معنی سے اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا واجب ہے تو ان انفظوں کا اطلاق بغیر تاویل کے ذات باری تعالیٰ پر کیوں کر ہوسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اساءِ حتیٰ میں حاضر و ناظر کوئی نام نہیں اور قرآن وحدیث میں کی جگہ حاضر و ناظر کا لفظ ذات باری تعالیٰ کے لئے وار نہیں ہوانہ سلف صالحین نے اللہ تعالیٰ کے لئے پیلفظ بولا ۔ کوئی شخص تعالیٰ کے لئے بیلفظ بولا ۔ کوئی شخص قیامت تک ثابت نہیں کرسکتا کہ صحابہ کرام یا تا بعین یا آئمہ جہتدین نے بھی اللہ تعالیٰ کے لئے حاضر و ناظر کا لفظ استعال کیا ہو۔

اورای لئے متاخرین کے زمانہ میں بعض لوگوں نے اللہ تعالی کو حاضرو ناظر کہنا شروع کیا تو اس دور کے علماء نے اس برا نکار کیا بلکہ بعض علماء نے اس اطلاق کو کفر قرار دے دیا۔ بالآخریہ مسئلہ (کہ اللہ تعالی کو حاضر و ناظر کہنا کفر ہے یانہیں) جمہور علماء کے سامنے چیش ہوا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ اس میں تاویل ہو سکتی

<sup>(</sup>۱) مجمع بحارالاتوار، جسم ٢٩٩٥، ان الله تعالى لا ينظر الى صوركم الحديث النظرهنا الاختيار و الرحمة والعطف ٢١، نظر الله مجازاته و محاسبته

رہایہ سوال کہ بیہ کہاں ہے معلوم ہوا کہ بعض علاء نے اللہ تعالی کو حاضر و ناظر
کہنا کفر قرار دے دیا تھا تو اس کا جواب بیہ ہے کہ صاحب در مختار کا ''یا حاضو یا
ناظر کیس بھو'' کہنا ہی اس امر کی روشن دلیل ہے کہ بعض علاء نے اس کو کفر کہا تھا
ور نہ صاحب در مختار کا بی قول بالکل لغوا ور بے معنی قرار پائے گا کیوں کہ جب تک کوئی
امر قابل افکار اور لائق تر دید موجود نہ ہواس وقت تک افکار اور تر دید ممکن ہی نہیں!
دیکھے آج تک کی نے بینیں لکھا کہ اللہ تعالی کور حمٰن ورجیم کہنا کفر نہیں کیوں؟ محض
اس لئے کہ بھی کی نے اللہ تعالی کور حمٰن ورجیم کہنا کفر قرار ہی نہیں دیا۔ معلوم ہوا کہ
اس لئے کہ بھی کسی نے اللہ تعالی کور حمٰن ورجیم کہنا کفر قرار ہی نہیں دیا۔ معلوم ہوا کہ

 بعض علماء نے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنا اس لئے کفر قرار دیا تھا کہ ان دونوں لفظوں کے لغوی معنیٰ سے کے لغوی معنیٰ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں لیکن جمہور علماء نے ان کو لغوی معنیٰ سے پھیر کر تاویل کر لی اور تاویل کے بعد حاضر و ناظر کے اطلاق کو اللہ تعالیٰ کے حق میں جائز رکھا۔ اس تحقیق سے روز روش کی طرح واضح ہوگیا کہ بغیر تاویل کے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنا قطعاً جائز نہیں۔

اس کے بعد یہ بات بڑی آسانی سے جھ میں آسکتی ہے کہ جولوگ رسول
اکرم علیات کے حق میں حاضر و ناظر کے اطلاق کو کفر وشرک کہتے ہیں یا تو وہ حاضر و
ناظر کے معنی نہیں سجھتے یا نہوں نے اللہ تعالی کو اپنے جیسا سجھ لیا ہے کہ ایسے الفاظ کو اللہ
تعالی کے لئے خاص کرتے ہیں جن کے معنی لغوی صرف بندوں کے لائق ہیں۔اللہ
تعالی کے حق میں ان کا تصور بھی نہیں ہوسکتا۔ فَالَّهِ اللَّهِ الْمُشْتَكِی۔

ممکن ہے اس مقام پر بیاعتراض کیاجائے کہ فی زمانہ لفظ حاضرونا ظر ہمیے و بصیراورعلیم وجبیر یابالفاظ دیگر' عالمہ و من یوئ " (جانے والا اور دیکھنے والا) کے معنیٰ میں اللہ تعالیٰ پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ اس لئے حضور کے تق میں اس کا استعال انہی معنیٰ کا وہم پیدا کرے گا۔ لہٰ احضور علیہ کے حاضر ونا ظر کہنا موہم شرک ہے۔ اس کے جواب میں اگر چہاتنا کہد دینا کافی ہے کہ معترض کے ایبام شرک کی جڑیں ان بی آیات قرآنیہ ہے کٹ جاتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی جڑیں ان بی آیات قرآنیہ ہے کٹ جاتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اطمینان کے لئے گزارش ہے کہ جس امرکوآ پ ایبام شرک کی بنیاد قرار دے رہے ہیں اطمینان کے لئے گزارش ہے کہ جس امرکوآ پ ایبام شرک کی بنیاد قرار دے رہے ہیں ایعنہ و بی امرقرآن میں حضور سید عالم علیہ ہے کہ خیر ، عالم اور من برئی سب کا اطلاق حضور نبی کریم علیہ کی ذات سمیج ، بصیر، علیم ، خبیر ، عالم اور من برئی سب کا اطلاق حضور نبی کریم علیہ گؤ کہ ذات سمیج ، بصیر، علیم ، خبیر ، عالم اور من برئی سب کا اطلاق حضور نبی کریم علیہ گؤ کہ ذات سمیج ، بصیر، علیم ، خبیر ، عالم اور من برئی سب کا اطلاق حضور نبی کریم علیہ گؤ کہ ذات سمیج ، بصیر، علیم ، خبیر ، عالم اور من برئی سب کا اطلاق حضور نبی کریم المبھیٹے المبصیہ گؤ المبھیٹے المبصیہ گؤ المبھیٹے کے المبھیٹے المبھیٹے المبھیٹے کہ المبھیٹے کے المبھیٹے کہ المبھیٹے کے المبھیٹے کی دور ہے۔ آ بہکر یہ ''اینگ مُھو السمیٹے کے المبھیٹے المبھیٹے کے المبھیٹے کی دور ہے۔ آ بہکر یہ '' اینگ مُھو المبھیٹے کی دور ہے۔ آ بہکر یہ '' اینگ مُھو المبھیٹے کے المبھیٹے کی دور ہے۔ آ بہکر یہ '' اینگ مُھو المبھیٹے کو المبھیٹے کے دور ہے۔ آ بہکر یہ دور ہے۔ آ بہکر یہ

94 وَرَفِعْنَالِكَ زِكْرَكُ كَاسِهِ سَايَةِ تَجِم ير بول بالاہے ترا ذکر ہے اُونجی تیرا الحديثة كه كتاب لاجواب نافع شيخ وشاب فيدعا قل وقظ غافل رجلداقل) اضافات جدیده وضمیمر عجیب تھ جى بى موجوده زماند كے عام فتلف فيدمسائل كانهائية محققاند رّل في لدروباگيا ہے صريح بمالام مع للناألمفتى الجاج المحديا رضال صاحب جمانوى بليوني بولمه صريب مرسة مرسة مؤثد تجرات باكستان

 رجنی طاقت ہے تو معنور علیا اسلام میں بررجاوئی یے صفت ہے۔

دم اور اند سرحگرم جور نہیں ۔ بلکر خاص خاص جمائے کے گوشہ کوشہ ہیں اور نالاب و دریا و خیرو میں ہے والد کھیدت ما کھروں وغیرہ میں ۔ کر موا اور دھوپ عالم کے گوشہ کوشہ ہیں ہے کونلا اور دھوپ عالم کے گوشہ کوشہ ہیں ہے کونلا اور دھوپ عالم کے گوشہ کوشہ ہیں ہے کونلا اور دوشنی کی سروقت سرجیز کو ضرورت ہے اور حبیب مغاطیا اسلام کی بھی مرخلون اللی کو سروقت صفر درت ہے جیا کہ ہم دوح البیان وغیرہ کے حوالے سے تا بہت کر ہی اور اسلام کی مرحکہ حماوہ کری ہے۔

والے سے تا بت کر ہے تو لازم ہے کہ حقاد علیا السلام کی سرحکہ حماوہ گری ہے۔

رمین صفور علیا اسلام تمام عالم کی اصل ہیں ۔ دکھی الفائی میٹی آؤ ہم ہی اور اصل کا اپنی فرع میں مادہ میں ایک کا ساوے عدول میں دمیا صفروری ہے سے مرافی سال سے ہیں ایک کا ساوے عدول میں دمیا ضروری ہے سے مرافی سال سے ہیں وہ ہی میٹی ہی دہ ہیں جائے سال کے میں میٹ کے میں ایک عام ہی دہ ہیں جائی سے بنا نہیں ا

و وسرایاب دما) مشله ماضرونا فارایختراضا سیجیبیا میں

اعتراض دا برمكر ما مزونا فربونا خداك صفت معلى كُلِ شَدَّقَ شَيْهِ يُكُا بِكُلِّ شَدَّقَ عَيْدِطُ لِهُلَا عَرِي مِعْفِت ما ننا مُرك في الصفت م -

وبى لامكال كے مكيں موستے مربوش تخت سين موستے ا وہ نبی بس جن کے بس برمکان وہ خداہے جس کا مکان مہیں عداکومرمگریس ماننا بدرین ب مرحکریس برتا تورسول مناسی کی شاید برمکتی بهادراگر مان می يا جائے بغرض محال أ ﴿ وَعَلَى مَصْرِعلِ إِلسَامَ كَى يرصفنت عطال ما وست مخلوق قبصر إلى بين ب اور مندا کی برصفت ذاتی قدم میر مخلوق ہے کسی کے قبضے بن نہیں استے فرق ہوتے موستے بیرک كيسا إجيسكرسادة سمع بصرد بغيروننا وسط رشيد برجلدا دل كناب البرعات صغيرا وبسب يسفير دوعا لم على السلام كومولود مين حا حنر حاننا بهي غير ثا سب سب اگر باعلام الشر تعلسط جا نتاسيد وظرك منیں درنہ شرک سے " بر می منعون برابین فاطعہ صغر ۲۳ بیں سے موادی ریشیدا حمد ساحیتے رہے ہوی فرادی كرغير خداكوم رمكهما عزونا ظرما ننام عطاراللي مشرك نهين اكركون كمي كراس سعدادم أماسي كرها المتيت وجوب قدم وعيره ويكرصفان الهيرهي بيغمرول كوعطائى مان وادر مصنو كوخالق واسبب فديم كم كاكروتواس كا سواب به به المراد مفات قا بل عطائمين كران براو بهيت كا مدارسيد، وجرب ، قدميم ، خلق ، مزمر فاويكر صفات كى تى مخلوقات بىن بى موسكتى يى دىيى مى دى دى دى دى دى دى دى دى دى دان يى بى برا درى بوكارب كى يەمىغات ذاتی، واجب، من منت والی اور مخلوق کی عطائی ، ممکن، فانی سے ہو ہوتی مندائی بھی مینے کے قابل ، مندایں کے آنا وہ سب وامدا

اللم بان مين وال رسيم عظم

ا آب أسك ماس منتضع بكانهول استضعاط بالغاني كما آپ مغنی کناره میں مذیعے جیکر ہم نے معزمت موسیٰ کی طرت حکم بھیجا ۔ کی طرف می جیری ۔ آپ طور کی طرف منظر میرکم میر نے معفرت وی کوارندی

اعتراص (۲) قرآن کریم نے فرمایا ۔ وَمَا کُنْتَ | آپ ان کے پاس منتقے جبکہ وہ لوگ ایسے اپنے لَدُيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلُومُهُمْ.

حفزت مرم كے حاصل كرنے كے ليئے . وَمَاكُنْتَ لَدُيْهِمْ إِذَا كَجْمَعُوْ الْمُرَهُمُ . وَمَاكُنْتَ بِجَانِبِ الْعَرَبِي إِذْ قَصَّيْنَا إِلَىٰ مُوسلی ۔

وَمَا حُنْتَ مِعَانِبِ الطُّوسِ إِذُّ نَا دُيُّنَا۔

ان آمان سعمعلوم مواكرگذاشته زمانه بین جربه مذکوره واقعات موسته اس وقت آپ و بال معجود عفه صاف ظا سرسة اكر صور علي السلام سرحكر ما صروناظ بنيس ـ صنورسیللم میل الله علیه و تم که اوصاف جیدا کالات جبید اور میرت طبیسید

من و من و المائيلية المنافقة في المنافقة المناف

اما آنگین و لاناشاه نقی علی ضال بریکوی تدسین امزیر ۱۲۴۲ هر ۱۲۴۲ هر ۱۲۹۲ هر ۱۸۸۰ مرساریدی ترسین والد ما جدامام احمد رشاریوی ترسین

شئتينونوائيدو ادُوبازارلابولا

## صنور عالم صلی الله علیہ و کم کے اوصاف جمیدۂ کا لات حبیلہ اور میرت طبیہ ہے۔

مر، و، و، المراب المرا

اما انگیری و لاناشاه نقی علی خال بربلوی درست از برز ۱۲۴۶ه سسسه ۱۲۹۶ه ۱۲۸۶م سسسه ۱۸۸۰م والد ما جدامام احمد رضا بربلوی درست و

شئتی براز از ارلامولا marfat.com

## مدستوت ک بن محفوظ ہیں اگر کسی خص نے اس کی فوٹو کابی لی تو اس کے خلاف مطبوعات ایکٹ کے تناکانون کاروائی کی جائیگی

| ودالقلوب في ذكر كمجوب            | <i>/</i>                          | کتاب                             |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| لی خان بریدی تدس سر              | . امام المتكلمين مولانا شاه نقى ع | تصنيف                            |
|                                  | محنعيم - حصرت ك                   | کتابت                            |
|                                  | جناب فواحسين مذا، مدير            | برابندی واصلاح رسم الحفط.<br>مصد |
| ئا تالبش مقصوری<br>لیکه خرد «است |                                   | مصح<br>بیش نفظ                   |
| لحکیم شرن قاوری<br>ولکشور، کلهنو | *                                 | ر.ن معر<br>انناعت بارددم         |
| وحسور، معمو<br>۲۰ احد/۱۹۸۵ ء     |                                   | اشاعت بارموم<br>اشاعت بارسوم     |
| ه سو (۱۱۰۰)                      | 346                               | نغسدا د                          |
| ز أدوبازالهمد                    |                                   | ناتٹر                            |
|                                  |                                   | قيمت                             |
| يند برنور رين كن دود الم         | روى بلكيترا                       | مطبع                             |

بڑے بڑے واوراس راہ میں بید کی طرح کا بینے ہیں تیری کیا حقیقت جواپی موسومات وسخیلات پر مربا تا ہے۔ اوراس حرکت کو کھال سمجتا ہے آدی مرفع اور سمجادہ اور طافات سے سوفی نہیں ہوتا۔ مثال تیری مانداس عورت کے ہے کہ زرہ اور خود سینے ہمتیا رلگا نے میدان میں کھڑی ہے۔ اور منہیں جانتی کہ مردان کار وقت کا رزار کیا کہ میدان میں کھڑی ہے۔ اور منہیں جانتی کہ مردان کار وقت کا رزار کیا کہ ایک میدان میں کھڑی ہے۔ اور منہیں جانتی کہ مردان کار وقت کے رزار کیا کہ ایک کیا کہتے ہیں ہے

ریکے کپڑے حرتم نے تو ہوا کیا ہے جوگی یہ دیمین جوگ سبکھا

کاش اپی حقیقت جا تا کہ کون ہے کہاں سے آیا ،کس لیے آیا کہاں جائے کا کیسے جائے گا دہ لی کی ہوگا ؟ تو ایسا دعوای نہ کرتا اس لیے کہتے ہیں کہ تکبراور عبب جبل سے ناشی علم کے منافی ہے ۔ اور علم براٹران جبل مرکب جفیں علم دین کی کیعنیت حاصل موئی لینے علم وعمل کو محف فداکی عنایت سے سمجھتے ہیں نہ استعداد نفس سے ۔ بلکہ ال سرکش کو سحنت بجرائے اور مروفت طامت کرتے ہیں ۔ مرحبی نفس اصل خلقت میں فیرسے متنفراور تشرکی طرف داعنب ہے ۔ گرتد ہیں ہے داہ براکسکتا ہے ۔ اور جب آئی تیم میں بہت فائدہ محبتا ہے اس کے لیے متورشی تکلیف گوار اکر تاہے ۔ اور جب آئی تیم موسیحت کا اس کے مما منے دکھا جا با تب جبل وغفلت سے بخات یا تاہے ۔

وَذَكِرُ فَالِثَ النَّاكُولِي تَنفُعُ النَّهُ وَمُنِينَ

بی توتھی اپنافنس کی نہذیب و تادیب کی طرف متوجہ ہوا وراس سے کہ اے نفس ! اگر سیا ہی بادت او کی کی کی طرف متوجہ ہوا وراس سے کہ اس نفس ! اگر سیا ہی بادت او کا کسی کو بچڑ نے آئے اور وہ کھیل میں شنول رہے اس سے زیادہ احمیٰ کون ہے ؟ خور سے دیجے کہ لٹ کر فردوں کا دروازہ شہر پر پہنچا ہے ۔ اور مہرکرتے ہیں کر حب تک بچھے ساتھ نہلیں گئے ہرگز نہا تھیں گئے اور بہبت ودوز خریر مہرکرتے ہیں کہ حبر کرنے اور جو سامان تبارنہ ہوگا کے تیار ہے ۔ اور جو سامان تبارنہ ہوگا

تودل میں حسرت رہ جائے گی ۔ اے نعنس رات دن گن ہ کرتا ہے اگر خداکو حاضر ناظر نہیں سمجھتا تو محف جانی سے ۔ اور سمجھتا ہے تو بڑا ہے جیا ہے اور ہے نثر م کداس کے سامنے الیں حرکت کرتا ہے ۔ اور سمجھتا ہے تو بڑا ہے جیا ہے اور رہے نثر م کداس کے سامنے الی حرکت کرتا ہے ۔ اور تو اپنے آتا کی نا فرانی کرتا ہے اور اس کے مفاب سے نہیں ورتا گیا اس کے مفاب کی بھتے طاقت ہے ۔ درا جراغ پر انتکی رکھ یا دھو پ میں مبیع محمور کرکھٹل دوز نے کی آگ کا می سمجھے طاقت ہے ۔ درا جراغ پر انتکی رکھ یا دھو پ میں مبیع محمور کرکھٹل دوز نے کی آگ کا میں سمجھے طاقت ہے ۔ درا جراغ پر انتکی رکھ یا دھو پ میں مبیع محمور کرکھٹل دوز نے کی آگ کا میں سمجھے طاقت ہے ۔ درا جراغ پر انتکان رکھ یا دھو پ میں مبیع میں کو سمجھے کا ۔ ما نہیں ۔

العنفس؛ طبیب کے کفے سے میں ترک کردیتا ہے۔ اور نقری کے فرت سے تھے الم میں بزار رکنے و تکلیف اعلاق ہے کیا یئر سے زیادہ کی دورخ بیاری اور دیا کی مختاجی سے زیادہ ہونت بنیں ہے الے نعنس! اگر تو خدا کی تقسیم بررا منی ہے ۔ تو قتا کر اور جررا منی بنیں تو اس کا رزق مت لے اور رازق و معونہ اگر و معونہ ہے ۔ ل نفس! خدا جس بات سے منع کرے مت کرا ور جو کم وے بجالا ور نداس کے ملک سے کل جا۔ اگر نکل سے ۔ اس کے ملک میں رہنا اور اس کی نا فرانی کر نا بڑی نا وائی ہے اس کے ملک سے نفس! گن ہرب سے جھپا کر کرتا ہے ۔ اس کے ملک میں رہنا اور اس کی نا فرانی کر نا بڑی نا وائی ہے اور توکس نفس! گن ہرب سے جھپا کر کرتا ہے ۔ اور خور سے و کھے ان درختوں کو کو ن با تا ہے ؟ اور توکس مباشر سے اور خور سے و کھے ان درختوں کو کو ن با تا ہے ؟ اور توکس کے سامنے گن ہ کرتا ہے اے نفس! اگر توسم جھتا ہے کہ خدا نے تجھے عبت پدا کیا ہے تومنگر خرآن ہے

أَنَّحَسِبْتُهُ إِنَّمَا خَلَقْنَاكُهُ عَبِثاً مَّا ثَكُمُ إِلَيْنَا لَا تُنْجَعُونَ أَيَّحُسَبُ

الُونُسَاحُ إِنُ يُنتُوكِ سَدِى۔

اور حرکیتین رکھتا ہے کہ مجھے اس عالم میں کھیتی اور سوداگری کے لیے بھیجا ہے تو عبادت میں کا بلی کیول کرتا ہے اگر خالی کا تھ جائے گا تو مولی کو کیا منہ دکھائے گا لے نفس بدون مہت تو دوحرف سے کھرائیا مغرور مواکہ دونوں عالم میں منیں ساتا در ستار خوامگی

#### بعمالثدالرحن الرحيم

وَ الْحِنُّ تَهُتِفُ وَ الْأَنُوَارُ سَاطِعَةً وَالْحَقُّ يَظُهَرُ مِنْ مَعْنَى وَّ مِنْ كَلِم

عقائد ومعمولات ابلسنت خصوصاً ميلا دوفاتحه وفيره كے موضوع بلھی گئی اپنی نوعیت كی واحد كتاب



#### أتصنيف لطيف

محقق دوران فتی زمال حضرت علامه مولانا حافظ محمر عبدالسمع سهارن بوری ۱۳۱۸ هزر ۱۹۰۰ ا خلیفه: حضرت مولانا حاجی محمد إمدا د الله مهاجر کلی - ۱۳۱۷ هزر ۱۸۹۹ - علیهاالرحمة والرضوان

#### أتسهيل و تحليله ، تخريج و تحقيق

محمدافروز قادری چریا کوئی پروفیسر: دلاس یونیورش-کیپناؤن -جنوبی افریقه

تقسيم كار : إداره فروغ اسلام ، چرياكوث ، منو ، يوپى ، انليا

# تفصيلات

ا نوار ساطعه دربیان مولودو فاتحه حضرت مولا نامحمر عبدالبيع بيدل رام پوري سهارن پوري – ۱۳۱۸ هـ-ميل وتجديد بخت وقتين : مولاما محمر افروز قا درى ثقافى چريا كونى -عنى عز-ىروفىسر: دلاص يونيورى، كىپ ئا دُن ،سادُ تحدا فريقه اللهُ يُرُ: حِمَّا عُ أُردوه ما بإنه أردو ثيكزين مها وُتِها فريقه afrozqadri@gmail.com تقريب وتصحيح حضرت علامه محرعبد المبين نعماني قاوري -دامت بركاتهم القدسية-ركن: الجمع الاسلامي، لمت مكر، مبارك بور، اعظم كر هـ حضرت علامه مولاناتنيس احمد مصباحى- مدخله العالى -تقديم تغيس استاذ: الجامعة الاشر فيدمبارك بور، اعظم كرُّه، يو بي \_ مصدقين ومقرطين: شيخ المشائخ حضرت مولانا حاجي امدا دالله مهاجر كلي ، ياية حربين حضرت مولا تا رحت الله كيرانوي ،اعلى حضرت امام احمد رضامحد ثيريلوي ، اديب اعظم مولانا محمد فا روق عباس جريا كوني وغيره -رهم الله تعالى-· IAAM/DITOT س تصنيف وطبع اول: نظرنانی ازمصنف وطبع دوم: ۲۰۱۱ه/ ۱۸۸۸ ء مطبع تعیمی ،مرا دآبا د طبع سوم جما دی الا ولی: ۴۲۸ اه/جون عم۲۰ و (منجانب: طلبه جا معداشر فیه) طبع جبارم طبع ينجم شوال:۱۳۲۸ه/اکتوبر ۷۰۰۷ه(انجمع الاسلامی، لمت محرمبارک یور) طبعششم ريج الاول: ١٣٣١ه/ إربل: ٢٠١٠ ه (اداره فروغ اسلام، جرياكوك) یا کچ سوچھیانوے (۵۹۲) صفحات قيت 2 911

### لمعدسالعه:

اعت واض : بیاعتراض کمحفل میلا دشریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم - کی نسبت' مخاطب حاضر کے اشعار پڑھے جاتے ہیں حالاں کہ آپ نظرے نائب ہیں اور بیشرع میں جائز نہیں بلکہ تفریح -

جسواب: بیات و معلوم ہے کہ عالم الغیب بالذات و وبی ایک ہمل جالد کی ذات ہے۔ زمین و آسان میں کوئی نہیں جواللہ کے البام و کشف کر دینے کے بغیر خود بخو دینی طور پر امور غیبیہ کو جان لے ، نیز بیا بھی کہ کوئی ایسانہیں جوعرش سے لے کر تحت الز کی تک ہرمکان ، ہرزمان اور ہرآن میں اللہ تعالی کی طرح حاضر و تاظر ہو ۔ لیکن یہ معلوم نہیں کہ ان او کوں پر کون می کتاب تازل ہوئی ہے جس میں بیالفاظ کھے ہیں کہ خائب کی نسبت حاضر کے الفاظ ہو لئے کفر ہیں ۔ ہم اس سلسلہ میں خاص ہز سے بیش کرتے ہیں ۔

تسطلا فی وزرقانی وغیر ومحدثین لکھتے ہیں کہ حضور - سلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم - کے خصائص میں

2

و منها أن المصلي يخاطبه بقوله: السلام عليك أيها النبي، و الصلواة صحيحة و لا يخاطب غيره.

اس عبارت سے تابت ہوا کہ نمازی عین نمازیں رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - کو خطاب کرتا ہے اور تشہد کی حالت میں حاضر کالفظ ہو لتا ہے: السلام علیک أیها المنبی و رحمة المللہ و بر کاته یعنی اے نبی محترم! آپ پر سلام ہواوراللہ کی رحمت وہر کت اورا بیا خطاب کرتا نماز میں محترم ہواوراللہ کی رحمت وہر کت اورا بیا خطاب کرتا نماز میں خطاب نہیں کیا جاسکتا اوراگر کرے تو نماز قاسد ہوجاتی ہے ۔ انہیں ۔

بعض آدمی یہ کہتے ہیں کہ بینو قصد معراج کی نقل نکا لتے ہیں مالاں کہ اس میں حضرت کا خطاب مراد نہیں تو ان کا قول اس عبارت ہے رد ہو گیا کیوں کہ اس میں بسخاطبہ لفظ صرح موجود ہے ۔علاوہ ازیں شامی نے بھی رد کیا ہے :

لا يقصد الإخبار و الحكاية عما وقع في المعراج. يعنى وه افي ثماز ش معراج كاندر بوئ واقعه كى حكايت كرفي اور خروي كاتصدو



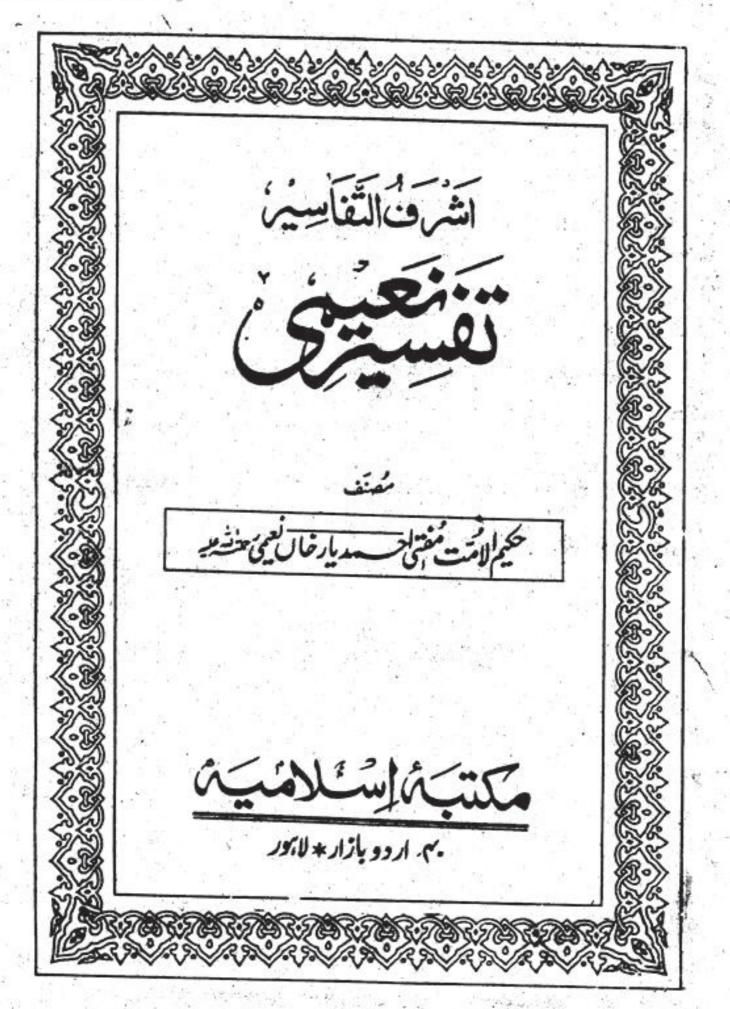

| تغيير تعيى (ياره اول)                          |               | نام كتاب   |
|------------------------------------------------|---------------|------------|
| كيم الامت مغتى احمريار خان ليمي رحته الشطيه    |               | معنف       |
| 720                                            |               | تعدادمنحات |
| ليزر كميوزگ ان شار سائنس ماركيث                |               | کپوزنگ     |
| تكيه الى والا " آبكارى معد في فانار كلى الامور |               |            |
|                                                |               | 74         |
| مگيالماليك                                     | <del></del> . | <i>)</i> t |

ہوفد اے سوانہوں کو اپنا شغیج جائلور ان کو اس ون حاجت رو لاتھ ہیں آہت کے فلاف ہے۔ وی لوگ اولیا واللہ لوری ولی ۔ کی غذر نیاز اس لئے کرتے ہیں کہ یہ لوگ قیامت کے دن ان کے کہم آئمی ہیہ حقیدہ بالکل مشرکاتہ حقیدہ ہے۔ جو اب: شفاحت اور بندوں کی حاجت روائی حق قبائل کے مالک ہونے کے بالکل فلاف نیں۔ انبیاء کرام اولیاء اور علاء اس لئے شفاحت نہ کریں گے کہ وہ اس لئے کہ وہ الک حقیق کے بیارے ہیں ان کی بعد جائی جائی ہے۔ اگر وہ مالک حقیق ہوتے و شفاحت کے کیاستی؟ وہ خود بخش دستے دنیا ہی ہم چیز کل الگ پرورد گاری ہے کریسل بھی بیرے حاکموں کی بار گاری ہی موجے کو شفاحت (سفارش) ہی سے کام چاہے ان شاہ اللہ شفاحت کی پوری بحدہ آمری کے تحت کی جائے گی اور ہم نے ای کی میں شفاحت (سفارش) ہی سے کام چاہے ان شاہ اللہ شفاحت کی پوری بحدہ آمری کے تحت کی جائے گی اور ہم نے اپنی کاب میں بھی اس پر کائی دو شنی ڈال دی ہے۔

ایّاک نعب رُ بخد بی کر برومین بم بم بخد بی کر بیمبین

تعلق : اس آیت کا تعلق گزشته آجوا ہے چھ طرح ہے اولا "اس طرح کہ شوع ہے اب تک حق تعلق نے اسپنے
انعافات اور جباری اور مکیت کاؤکر فربا ہے اس ہے مقصود تقاکہ الله کی گلوق اس کی اطاعت کی طرف رخب کے ہے۔
اجمان کی دجہ ہے انسان اطاعت کی طرف رخبت کر آب اور توف 'ؤرے طاعت سر جود ہو آب ہے۔ الذا بھم ہوا کہ تم کو
ایمان کی خصیدہ کو یا اب تک عبارت کی والی تھی۔ اب عبارت کا مرت محم فربا ہے دو سرے اس طرح کہ حق تعالی نے اس ہے اپنے پانچ ہم بیان فرائے گئة 'رب' رحمان' رحم مور مالک کو ایمان فربا ۔ الذاہم تمار ہے اللہ ہیں۔ ہم الدائی ہم بیات کو رجا اور مراکان کو ایمان فربا ۔ الذاہم تمار ہے اللہ ہیں۔ ہم الدائی ہیں۔
این تم نے گانا کے ہم نے چھیا ہے لیس ہم رحمان میں تم الے بندے تو ہماری عبارت کو اور عبارت کا مستی دوی ہے جس میں ہوں۔ اللہ اللہ ہم الک ہیں لیس الے بندے تو ہماری عبارت کو اور عبارت کا مستی دوی ہے جس میں ہوں۔ اللہ اللہ ہم تم کی تا ہم اللہ ہم الک ہیں لیس السان در کا بھائے کہ کہ جب موجود نہ تعالی اس کے موجود کی اللہ ہم تم کی موجود موجود موجود موجود موجود موجود کی اللہ ہم تم کی تعالی ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم تا کہ ہم کہ اللہ ہم کا کہ اللہ کو موجود موجود موجود موجود کو جودت ضورت کے تعلی تا اس کو بیا کہ اور جا کہ اللہ ہم کے تعلی تا کہ کو جودت ضورت کے توان آبات کے تعلی کو اللہ کو اللہ ہم کو اللہ کو موجود کو جودت ضورت کے توان آبات کے تعلی کو جودت کو جودت ضورت کے توان آبات کے تعلی کو اللہ کو جودت ضورت کے توان آبات کی عمل کے کو جودت ضورت کے توان آبات کی عمل کو جودت ضورت کی توان آبات کی عمل کے کو جودت ضورت کے توان آبات کی عمل کے کو جودت ضورت کی کو توان کو توان کی عمل کو جودت صورت کی توان آبات کو جودت کو جودت صورت کی کو توان کی عمل کو جودت کو جودت صورت کی کو توان کو توان

تغیر: طاه کرام فواتے ہیں کہ اس آیت میں کاام کی روش چند طرح بدل کئی۔ لولا " یہ کہ اب تک خداکاؤکراس کے ناموں سے تعالی اب اس کو خطاب کیا گیا۔ دو سرے اب تک اللہ می کاؤکر تعالی اس آیت میں بندے کا بھی ذکر کیا گیا تیسرے اب تک رب تعالی کی صفاحت کاؤکر قولیا۔ لیکن اس طرح کہ ایا ک پہلے لور نعبد بعد میں ایا ک کو اس لئے پہلے رکھا ناکہ اس میں حصرے معنی پیدا ہو جائیں۔ یعنی ہم تیری می عملوت کرتے ہیں۔ نیز حق تعالی قدیم بیشہ ہے

موجود-ہم حادث بعد میں بید اہونے والے جو پہلے ہے ہو اس کاؤ کر پہلے۔جوبعد میں ہوااس کاؤ کربعد میں نیز اس میں اس غليم ہے كہ جب انسان اپناہمی اور دب كاہمی ذكر كرے تو رب كاؤ كر پہلے كرے نيز اس میں اشارہ اس جانب ہے كہ عبادت ك والے کی نیت خابص رب کورامنی کرنے کی ہونہ کہ دنیا کے د کھانے کی کیونکہ جو محض ریا سے عباوت کر تاہے۔وہ خد اکاعلبد نمیں بلکہ اس کاعلدے جس کود کھارہاہ میں نے ایک بزرگ کودیکھاکہ جب و نمازیس کھڑے ہوتے توبہت روتے تھے میں نے رونے کی وجہ دریافت کی۔ فرمانے لکے مجھے خرشیں کہ میں نماز پڑھنے میں سچاہوں یا جھوٹا۔ کہ زبان سے تو کمہ رہاہوں ا ما ک نعبد آگر میرے قلب من درہ بحرریا ہوئی توخد اکا عم ہوگاکہ توجمونا ہے۔ ارے کمونت مجدم کرے ہو کرنمازی حات میں میرے سلمنے باتھ باتدہ کرجھے جموث بول رہاے کہ زبان سے کتاب ایا ک نعبد (ہم تھے ہی کو ہوجے ہیں) اورول می سمی اور کی بوجا کررہا ہے۔ اللہ تعلق ہم سب کواس قول میں سچاکرے آمین۔ خطاب کامینداس لے لایا کیا الکہ بعدہ اں وقت اپنے رب کو حاضرنا ظرحانے کہ گویا ہیں اس کو دیکھ رہا ہوں یا وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لئے ہیں عرض کر رہا ہوں کہ ا ماک نعبد محواکہ نمازی نماز شروع کرتے وقت رب سے غائب تھا۔ اور اب خداکی صفیم بیان کرنے کی برکت سے بار گاہ میں اس طرح صاضر ہو کیاکہ اس کود مجد رہاہے اور اس سے کلام کر رہاہے نیز اب تک خداکی صفتوں تی کلیان تھا۔ اور اب عرض و معروض ب صفتوں کابیان عائب کے مسفے سے اچھاہو آہے۔ اور عرض ومعروض حاضر کے مسفے سے۔ (نوٹ ضروری) نماز میں کمی کو خطاب کرے کام کرناجائز نسیں۔ آگر کوئی ایساکرے تو نماز جاتی رہے گی۔ سوااللہ کے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام ے اس طرح کریمال کتاہ ا ما کععبداور التحات میں کتاہ السلام علیک ا بھا النبی اس عطوم ہو آہےکہ نمازی جس طرح الله کو حاضرنا کلرجائے اس طرح محبوب صلی الله علیه وسلم کواور جس طرح رب کو رامنی کرنے کی نبیت کرے ایے بی اس کے محبوب علیہ السلام کواسی لئے محلبہ کرام نے عین حالت نماز میں حضور علیہ السلام کاادب کیا ہے۔ (رضی الله تعالی عنم) عبدعبدے بتاہے جس کے لغوی معتی ہیں "اظہار عجز)ای لئے عام رائے کوعربی محاورے میں طریق معبد کہتے ہیں كوتك وه مراك كريرك ينج آناب-(تغيركيز)اصطلاح شريعت بس يابد عبادة بناب ياعبودة عباوت كم معتى علد بنالور عبودت کے معنی عبد بنطاروح البیان) یا توبید معنی ہوئے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یاب کہ تیرے ہی ریزے بنتے بير- قرآن شريف مي عبد چارمعن مي استعل مواحكوق جي عباد النا اولي باس شديد مملوك جيد من عبادكم مطيع جے اند کان عبد محودا فنان اللہ جے اسرى عبد محلوق كاسب براكل عبدت عب اس لئے كلم طيب من عبدہ ورسولہ ہے اللہ کابندہ میج ہونے کے دور کن میں اغیارے خالی ہو کریار کا کاشانہ ہو۔اس کی فرمال برداری میں لذت محسوس كرے أيك شرط ب كدانشك باروں سے ولى محبت ركھ عالموں سے علم كاتبوں سے كتابت شاعووں سے شعر طبتے ہيں ہے بندگی ملتی ہے۔عباوت کی اصطلاحی معنی یہ جیں کہ سمی کو خالق یا خالق کا حصہ دارمان کراس کی اطاعت کرتا جب تكسيد نيت ند موتب تك اے عباوت نيس كماجائ كااب بت يرست بت كے سامنے مجده كر آے اور مسلمان كعبے ے لورہم موحد بندواہے دیو آؤل رام چندروغیرہ کو مانتاہے م محركياوجه كدوه مشرك موكميالوريد موحدربا فرق يي بكدوه انسي الوبيت مي حصددارماناب بم ان كوالله كاخاص بنده مان ت بہت سی حتم کی ہے۔ نماز' روزہ' جج' زکوۃ' بلکہ یوں سمجھو کہ جو جائز کام بھی رب کوراضی کر



نَقَلْكَانَ سَكُمْ فِي رَسُولُ اللهِ أَسُوعٌ حَلَّمَ اللهِ دېزارول مسائل کې علومات کاخزينه حَامِع الفَّافِي حِصَاقِل\_"ما\_\_\_ افاوات مجدواسلام شاه إحسب رضاً خانصاحب بريوى قدي حَجْة الاسلام حفرت شاه حامد رضا خالصاحب بريلوى قدس مسالافاصل مفرت ولاناسير معيم التين صالم أدآبادي قدس مراه مناظار سلام حفرت مولانا فنظرا مرالس متن صاحب كتماني رحمة التدعلي مل إسلم علوى قادرى فوى آلست الله

ایک بزار سنی دا رالانشا عدت عادیه رصنویه دیجوش دودایم دن قری برس ایور غلام سرور فادری رضوی سفید کاغذ محارد بی شوز میپر اروب نے

طرح پرصدائیں کرتے ہیں ۱۰

رس بگوان نازمنین شمشاد مارا مشرف کن خراب آباد مارا نشا مدخاط ماست د مارا

نسبه اجانب کوئش گذر کن به تشرلهن قدوم مواز نامی کرب یابوس نواسباب شادی

اورفقرکوبربات تجربہ ومشاہرہ اوراس فرقر ظاہر رست، کے بیج بیندسال دسینے معلوم ہو بی ہے کہ بوجر ابہ ایکی نے مرت کہ مرت دکا اس فوق ونعمت معلی سے محروم ونجوب رہ جانے میں اور یم محبّان مندا ورسول برفتوی کفرو من قدات کے اس فوق ونعمت مناق کے اس فوق کے مناق کے اس فوق کے مناق کے اور مرصد دعدا ورت کے لگانے گئے جاتے ہیں۔ سے

الكه درستة ملامت مسكني معندورواد محتران انصاف باشدعذرم أرى الأوم

الدفدافر قد ظاہریہ کواس آمید می کرمید کی طوف جومشد ہنون فروار تحرید کی جانی ہے ملاحظر کویں قدماً نقب والآآت ا اَ هُذَا هُدُ الله وَرَسُولَ له مِنْ فَضِيلهِ اصبالا لَين كه وولد مندب الدفضل كرناكيس كا كام جفناہے -

اور فحققین نے سرکے منے یہ سکتے ہیں کہ اوبہیت بادی میں کی کوشریک فرار دیا جائے بیسے کو فوی کا

عتیده بد یاکسی کوستی عبا دست قرار دیا جائے بھیے کہ بت پر ست بنول کوقرار دیتے ہیں۔ بس اس عبارت سے دان موان مواکد شرک کا مدار مرف گنتی و تعدا در براکر تا ہے۔ کیون کم تو رہند صوف و صوافیدت پر محدود و تخصر بیم الداده اسے دان مواکد شرک کا مدار مدان مقان و باللہ میرکز برگز نہیں۔ سه چر نسبیت خاک دا بعالم باک

عدست الشعن كا حديدهم لين فرايا آب نو كويس تم سي كسي اليك كيطرح نهين بول الدفرايا آبكم ميني تم سي مواري المنظرة والمنظرة و

### Marfat.com

جواب : بهروفس اورم ر لحظ خدا وند كريم كي ذات كوحا صرفا ظرسم بنا بياسيك ديكن ان ادفا سن فحضوصه بن عالم والسلام كوصا صرنا ظرسمجبنا ياسين انوال وافعال ك اوير انحضرت على الصلوة والسلام كومطلع بوسيف كااعتقاد ركف جأئز ہے۔ اسمیں کوئی قبا حدت نہیں۔ چنانچ فسر آن نجیدیں بایں طور مذکو سیسے وَیَکُوْتَ الْمَسُولُ عَلَيْكُمُ شَاهِدُماً اورتين جكداناً أدنس لنلق شاهداً العدوسرى عكر قص فنابك على هو لآء شهديداً ايني بوكارسول اورر تہارے قیامت میں گواہ بی ان آیات بیناست سے واضح ہواکدرسول الندسلی الندعلیہ وسلم تمام لوگول يركواه بول مي اورالندتغاف في في ايست ميارسد كوشا بدبنايا . اورشابيسك واستطمشا بده بونا ضرور كاب اوروسخص بلادبيك كرابى دے تواسكى كوابى عندالشرع نامنظور دنامة دل ہوتى بيد يوسمعلوم ہواكہ مرارديني عليه العسادة والسلام مرايك افعال وافوال امدنت مرح مدسك منشا بده كريبت بير، يعيسا كم فووطرى سف عدست ببان كى بىرى آبېت سوم ئازل بىرنى توحضورعندالصلواة والسلام سفے بىنا ب بارى بىرى عرص كداكە يادىب النكبين توسف ثود مجھے بھر دیا ہے کہ چھنے میں در بھیے اور مشاہرہ سے گواہی وسے تواسکی گواہی مرودوو ٹامقبیل عندالشرع ہوگی ۔ اور ادعدتو\_نے مجھے تنام وگوں کی سٹا بری کا حکم دیا ہے اور ملا دیکھے شہرا دست میری کیر بحقبول ہوگی ۔ اور کسطرے گواری دست حَمَرَ كُلْ غَا وُحَى اللَّهُ تَعَالَتُ فِينِهَ إِنِّهَ السَّسِيرَةَ فَيُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل پرالندتعاسے نے وی جی کہ اسے سردارہم ای طرف بلایس سے تاکہ تام مکن سے اعلیٰ کا مشاہدہ کراوی اور کی كالتيدير صديث ولاك الخيرات شرحيت مبايب على معطوست وتفل آوا أيث صلاقة العُصَلَيْن عَلِيكَ عِيمَة في خَابَ عَنْكَ وَمَنْ يَا فِي نَعْدَ كَ مَلْ مَا هَنَاكُ مَا هِنْدَاكَ نَقَالَ ٱلسَّمَعُ صَاوُةَ الْمُلِحَكَبَتِيْ وَأَعْرِفُهُمْ وَتَعْرِضُ عَلَىٰ حَسَلُونَةً عَيْرِهِمْ عَرُضًا (ترجم الله) صنوركين رست من عرض كياكياكية لوك ، يج عاطب كريك آب إر ورود شراعیت برصیس بالعداب سے توان کا درود برصنا آب کوکسطرح معلق ہوگا توفرایا آب سے کہ میں اپنی فرست وعشق دالول كادرود وخد ما صرب و كرمس نول كا دردوسرول كا فرشته موكل بهنجا ديكر الدالوداؤ دواحدوبه عي وهكوة مِين نيرابوسريه مساس امريه حدميث شابرسب مامن آخده يُستدم عَلَى اللهُ عَلَى عَن مَن اللهُ عَلَى مَن اللهُ عَلَى فے کوئی شخص نہیں کہ درود بھیج ہے ریم الند تعلے کے بھرنا ہے جھے دوح میرے کوبیان تک بیں درود ریسے والے ر اللم كاجواب ويتابول اور تحفد احمديدي وعبن العلم وطاعلى قارى مرقائت بس بعى اسطرح من ين بي أور عجم الشها بيصفحه اليس بين السطور معفة تحرير كئے بيس واورا بيات -

### Marfat.com

سے قرآن وصریت کی تمام عربت بہت پرنارکر دیتے ہیں خسوالی نیا والدین ذلك هوالحسران المبین والعیا ذبالله مرب العالمین (وُه دنیا ودین دونوں میں خسارے میں ہے اور یہی واضح گھاٹا ہے اور بیا ہ الله رب العالمین کی ہے۔ ت) والله تعالیٰ اعلمہ میں ہے اور یہی واضح گھاٹا ہے اور بیا ہ الله رب العالمین کی ہے۔ ت) والله تعالیٰ اعلمہ

ٹوط جلہ چہار دیم ختم ہوئی ،عنوان کتاب السیدجاری ہے پندر حویں جلہ بھی ان شار اللہ سسید پرششتمل ہوگی ۔

www.alahazratnetwork.org

لجواب

را) غیرنی کونی پرفضیلت دینا کفر ہے اگر محز نی فضیلت مراد ہو تو پر ہے ادبی ، بد زبانی اور مسلما نوں کی بدخواہی اور دین والیمان کوسلائے اور صدیح تجا وز کرنا ظلم ہے ان کا بعض وزیر کفروح ام ہے ، الشر تعاملے کا فرمان ہے ؛ جوالیڈ کی مدوں سے آگے بڑھا بیشک اس نے اپنی جان پرظلم کیا ۔ اس طرح غیر تابت مظالم ملحونہ اور ٹابست مذکورہ طرح غیر تابت مظالم ملحونہ اور ٹابست مذکورہ المبیت کوام کی ایانت سے خالی نہیں ، اہلبیت المبیت کے فضائل ومناقب کا بیان ہونا چاہئے نریر کر ان کو بھی رگاں اور بے سہارا اور خستہ حال

یں نے عقل سے رُجِیا بناؤ ایمان کیا ہے وعقل نے میرے دل کے کان میں کہا ایمان سرایا ادب ہے۔

اور مہیں تزید بلیداوراس کے طالمار افعال واقوال سے کوئی مرفر کا رنہیں اللہ تعالیٰ میں سے اسکا وراسکی امثال سے بناہ عطافر طئے۔

و ۲) پہلی بات ہے ادبی اورد وسری کفرہے' واللہ تعالیٰ اعلم (ت)

(۱) غیرنی دا بربی نفضیل کفراست اگفش این برخواه این مراد دا دو نیز بیدا دب و بد زبان و بد خواه این برخواه مسلمانان و بریم زن دین دایمان ست و تجاوز مسلمانان و بریم زن دین دایمان ست و تجاوز مسلمانان و بریم زن دین دایمان ست و تجاوز مناظم ست و بخفض او کفر و سائر شرح ام ، قال محدود دانده فقد ظلاد نفسه هم است که و تابیت که این برخوا بیشک و مناقب این برخوا بید برخوا برخوا بید برخوا برخوا بید برخوا برخوا بید برخوا بید برخوا بید برخوا بید برخوا برخوا بید برخوا بید برخوا برخوا بید برخوا برخوا بید برخوا برخوا برخوا بید برخوا بید برخوا برخوا برخوا برخوا برخوا برخوا بید برخوا بر

( ۲ ) سخن اول ہے ا دبی وسخن آخر کفر۔ واللّه تعالیے اعلم ۔ مسئلنگ مبلد مسئلنگ مبلد

منه وامثاله.

فداکو ہرجگدحا حز کنا کیسا ہے ؟ ا

الله عز وجل جگرسے یاک ہے، پر لفظ بہت بُرے معنی کا احمال دکھتا ہے اسس سے احتراز اے القرآن الكريم 48/ ا لازم ہے۔ واعثر تعالیٰ اعلم مسئنٹ سکیلہ از ربیاست بها ولپور مقام فرید آباد ڈاک نمانہ غوث پور مرسلہ مولوی فوراحمد صاحب فریدی ۱۲ ربیع الاول ۱۳۳۱ھ

هوالحق بشرف طاحظها ليه عالى جنب بحضرت مولان مولوی احدرضا ضال صاحب برطی ی مذهلهم العالی مجدد ما ته حاضره کیا حضرت اقد سس دام فیوضا کم العالیم بالسلام علیم ورحمة النه و برکا ته صد اداب نیا زمندا نه بالا کرعا رض بئول که اسس مجد در بارهٔ مسئله وحدة الوجود ساع علما رمیس شخت اختلاف ب ، زید که به به مسئله وحدة الوجود حق ب اورضیح ب جوابنیات کوام علیم القنلوة والسلام و ادلیات عظام علیم الفنلوة والسلام و ادلیات عظام علیم الرضوان کامشرب ب أورسماع لاهله بشرعاً درست ب بردومسائل کا شوت کتب اسلام مید به موجود ب ، بخراس کی برخلاف ب اور فتوی دیرا ب کومشرب وحدة الوجود و الم بردو مسائل کا شوت کسی اسلام برخود به به بخراس کی برخلاف ب اور اس کام تکب معافرال کتب معتبره فتو ای خود ب اور بردو مسائل کا شوت کسی کما ب اسلامی مین منه بی ، فلهذا مجمل اور اس کام تکب معافرال کتب معتبره فتو ای خود ب اور کون مست کما کا ذب تا که تشویش اورخطره ایما فی بین اسلین نه اکت ، والا جوعل الله ( اجرالله که باس ب س ب ت کا ذب تا که تشویش اورخطره ایما فی بین اسلین نه اکت ، والا جوعل الله ( اجرالله که باس ب س ب ت کا ذب تا که تشویش اورخطره ایما فی بین اسلین نه اکت ، والا جوعل الله ( اجرالله که باس ب س ب ت کا فی ب تا که تشویش اورخطره ایما فی بین اسلین نه اکت ، والا جوعل الله ( اجرالله که باس ب س ب ت کا فی ب تا که تشویش اورخطره ایما فی بین اسلین نه اکت ، والا جوعل الله ( اجرالله که باس ب س ت که ایما و مسلم المحوال به بالمحوال به بی با که است کا فی ب س که باس به بالمحوال به بالمحوال به بالمحوال به بالمحوال به بالمحوال به بالمحوال به بی بالمحوال به بالمحوال به بالمحوال به بالمحوال به بالمحوال به بی بالمحوال به بالمحوال به

وعلیکم السلام ورحمة الله و برکاته این چیزی بیں ، توجید ، وحدت ، اتحاد - توجید مدار ایمان بهاور الس میں شک کفر ، اور وحدت وجودی ہے ، قرآن عظیم واحادیث وارشا وات اکا بردی سے ثابت ، اور اس کے قاطوں کو کا فرکھنا خود شنیع خبیث کلم کفر ہے - ریااتحاد وہ بیشک زندقہ و الحاد 'اور اس کا فائل خرور کا فر- اتحادید کدریمی خدا وہ بھی خداسب خدا 'ع

گُرُفرق مراتب نکنی ژندیق سُت (اگرُتُو فرقِ مراتب مذکرے تو زندیق سے ت

حائش للله الله ب اورعبد عبد، برگز مذعبدالله بيوسكة به الدعبد - اوروحدت وجود يركه وه صرف موجود واحد به الله و مرف موجود واحد باقى سب ظلال وعكوس بين قرآن كريم بين ب ،

كل شف هالك الآوجه مك و المريخ فانى بصواع اسى وات كـ (ت)

ك القرآن الكيم ٢٠/ ٨٠

بوید تنظ سب مرتدمیں اور جنبوں نے الس کی حایت وطرفدار کے لئے اس کے رُوسے روکا وہ سب بھی اسلام سے محل گئے اُس تقدیر پیمسلما نوں کو ان کے ساتھ وہی برتا وَ لازم ہے ہوم زمین کے ساتھ 'ان سے ميل جول حرام، سلام كلام حرام، موت وحيات مين كو ئي معامله اسلامي ان سے پرتنا حرام، اور اگر رُدسے روکناا ورتجیع منتشر کر دنینا السس کی طرفداری اورحایت کے لئے ندہونہ اس کے کلام ملعون کو کفر نہ جانے کے بہت ' تو دلوصورتیں ہیں ، ایک پر کدیر انسدا ونیچر ما مرتہ زیب خبیث کے باعث ہے تو ماہنت وشیطنت ہے اور الس كے مزكب عذاب شدید کے مستوجب، اوراگر پھی نہیں بلكر رُد بیں اندلیشے ُ فتنہ تھا رد كرنے و الے كو اس سے بچانے کے لئے یہ بندش کی تو بحال صحت اندلیشہ اورغلیہ مفسدہ ان دو کئے والوں پرالزام نہیں، انهاالاعمال بالنيات وانها كحل امسرع اعال کا ملارنیات پرہے اور سرا کوی کا حکم ایس کی نبت کے مطابق ہے دت، مانوي لِه

اوراكروه الفاظ معونه كلام مقرمين لعينها عظے نرايسے الفاظ جوان معى كومودى بول بلكرسائل نے الس كامقصود الساسمج كراسه الله والقوت تعبيركيا تواكرد لائل وقرائن وسيهاق وسباق سه ثابت ببو کہ اس کا میں مقصود تھا تو اس پروہی کم کفروارتدا و ہے اورطرفدا روں کے لئے بھی وہی احکام عود کرینگے جبكا بخوں نے بھی بین مقصود سمجھایا ، پرمقصو دالیساواضح تھاجس کے سمجھے میں کوئی اسٹیباہ نرتھا ،' اوراگر ولائل و قرائن سے بھی مقصور ثابت مبوّتا ہم الس میں شک نہیں کہ طرزادب کے خلاف ہے ، الس طور يرسيان د ويى قومول كاستنيوه ب يا توطيدان بيدين يا ويابيان خوكر توبين ، اورد ونول مردودو مراه بَينُ بَا قَى سياق وسِاق كلام وغيره متعلقات كي سائل نے تفصيل نه كى كد كو كي شق متعين كى جاتى ۔ والله

ملع مليبار محله مشائجيري مكان سيعظ سليمان قاسم تمين مرسله جاجي طا سرمجدمولانا. ۲۰ جا دی الاولے ، ۱۳۱۰

كيا فرمات بيعلات دين اسمسكرين كرخدا كوحاضرونا فرسجهنا كيساب اوروه كون برج

التُرعز وحل شهيد وبقيد ہے اسے حاسّہ و ناظر ندكه ناچا ہے كہا ن تك كد بعض على سرنے ايس ير مکفیر کاخیال فرمایا اور اکا برکو انس کی نفی کی حاجت ہوئی ، مجرعهُ علامه ابن وہبان میں ہے ، كيافرمان مين على سرور الم سئل من كرايك مام كمسلمان في ايك كماب ضوء نورالحق المبين

يا حاضريا ناظر كهنا كقرنهيں - (ت) وياحاضروياناظرليس بكفسرك جواليها كهنا ہے خطاكر ما ہے بچنا چاہئے۔ واللّٰہ تعالمے اعلم۔ JULY A

ع بي زبان ميں مکھي اور چيپوا کرا پينے ہم خيالوں ميں به تعدا ديانج ہزارتقسيم کي آوراس کو مجالس عام ميں بررمز نبر پڑھنے کا حکم دیا اور اس میں صفحہ سم سے پرید لکھا ہے ؛ مسلمان وُهُ ہیں جو کلمَ اخلاص کی گوا ہی دین وُه مّام فالمسلمون الذين يشهدون يكلمة الاخلاص ابل جاعت وسنت ہیں اور کلمۂ اخلاص کے باہے وهمكافة اهل الجماعة والسنة وكلمة الاخلاص هى التى قال سول الله صلى الله میں رسول الله صلے الله تعالے علیہ وسلم کا فرمان ہے تعالى عليه وسلوا نهمن قالها مخلص دخل الجنة وهي لاتقبل منهم وتردعليهم لانهم لم يقرواالابالهول وحدة وانكروان مرتبة الوصى-

> اورصفحه۳ پرسپ ۽ وان امامرن مانكو محل من الدين محـلالهول-

> اورصفحد ۱۳ پر ہے ، وان وصيه على اميرالمؤمنين نظييره (اى نظيرالرسول) فى تمامه وكماله .

اورصفحه ۱۷ پیسے: وكان منكان في أيامه (اى ايام الهول) لااستطاعة لهم فحس قبولكل الحكة

جس نے اخلاص کے سانفہ پڑھ لیا وہنٹی ہے اور یر کلمان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان پر رد كرديا جاست كاكبونكر الخولسف عرف رسول كا اقراركيا ،مرتبه دصى كاانكاركر ديا (ت)

تمھارے زمانے کے امام کا مقام دین میں وہی ہے جورسول كامقام ب (ت)

<del>حضرت عل</del>ى ( كرم الله وجهر ) ام<u>يرا لمومنين اتحذ</u>يي ان كى نظر بين يعنى تمام و كمال مين رسول الله كى نظیرہیں د ت

گویا جوان کے ایام میں تھا دلیسنی تحضور کے ایام میں ) کہ بیک وقت تمام حکمت کا

له محموعه این و بهیان